

## وَسَلِّمُواتَسُلِّمُا

#### جمله حقوق بحق شاعرونا شرمحفوظ

نام كتاب

: وسلمواتسلیماً : سیرمحمدنورانحسن نورنوانی عزیزی نامشاع

: ياوروار ثى عزيزى نواني

سرورق : رضوان عارف، کانپور

(ئىلى) 18x22/8 : ジレ

سائز : 18x22/8 ( سناشاعت : فروری2018

تعداد 500:

طباعت بابتمام : اسائل گرافکس، کانپور

ناشر قیت : ياوروار ثی عزيزی نواني وشاعر محترم

100/-:

+91-9455306981:

#### ملنے کے پتے

ا - آستانه عاليه واقليني پورشريف مبلع فتح پور (بسوه) يولي ۲\_ یاوروار ثی عزیزی نوالی ، ۸۸/۲۴۲\_ ڈی ، چمن گنج کا نپور



#### انتشاب

آقائى ومولائى حضوى شمس العامرفين بدىرالكاملين, فخر إلسالكين, قدوة الواصلين محبوب المقربين, عاشق سيد المرسلين

حضرت الحاج صوفى سيدنو ابعلى شاه

حسنی,عزیزی,جهانگیری,منعمی,ابوالعلائی,نقشبندیچشتی,قادسری مرضیالله تعالی عنه

گر قبول افتدز ہے عزوشرف

ياوروارثى عزيزى نوابي



وَسَلِّمُواتَسُلِهُا



ٳؗ؞ٚٳؙڒۺؠؙؖڰؚڡٚڵڒڮڰڹڒڝؙێڵۅؖڹٚٵ ٳ؞ؖٳڵۺؠؙڰؚڡٚڵڒڮڰؾڔڝێڵۅؖڹۼڮڶڔڹؾؽ ؾٲٲؾ۠ۿٵڷؖڹڽؽ؞ٙڡۧڹؙۅٳڝٙڷؙۅٳۼڵؽٷؚڡڛڵؚؠؙۅٳؾۺڸۿٳ







الله المحرق المحددة ا

# فهرست

| صفحتمير | عــنوانات                                                      | نمبرشار |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 7       | اے دست عطا تیری عنایت کوسلام ۔۔۔ یا وروار فی عزیزی نوانی       | _1      |
| 13      | منا ه کی رصا علام                                              | _r      |
| 15      | دلوں کے واسطے ہے باعث قرار درود                                | _٣      |
| 17      | سلام اس پرجوکشوردی کا تاجورہے                                  | -14     |
| 19      | يا نبي سلام عليك                                               | _۵      |
| 24      | اے آمنہ کے لال جاراسلام لو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | _7      |
| 26      | سرورِسروران سلام عليك                                          | _4      |
| 28      | اعشبنشا ورسولان الصلوة والسلام                                 | _^      |
| 30      | سيدالا ولين سلام عليك                                          | _9      |
| 32      | سركاركا ئنات جماراسلام لو                                      | _1•     |
| 34      | وافع آلام وكلفت السلام                                         | _11     |
| 37      | صاحب عده سيرتم پدروداورسلام                                    | _11     |
| 39      | رباعيات                                                        | _11     |
| 40      | راكب دوش پيمبرالسلام                                           | _100    |
| 42      | ملت كتاجدار جماراسلام لو                                       | _10     |
| 45      | ترى عزيمت وجرأت كوبي شارسلام                                   | _14     |
| 47      | ا مے فخرسالکال شانواب السلام                                   | _14     |
| 49      | المل الاولياء سلام عليك                                        | _1A     |

# اے دست عطا تیری عنایت کوسلام

اردولغات میں "سلام" کے کئی معنی لکھے گئے ہیں جن میں ایک سلامتی بھی ہے اور
سلام کا بیم معنی قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سرکاردوعالم سل شائی پڑے سلام کوعام کرنے کا تھم دیا
ہے اوراعلان فرمایا کہ جبتم ایک دوسرے سے ملوسلام کرواورسلام کا جواب دیناوا جب ہے۔
قرآن تھیم کی متعدد آیتوں میں سلام کا ذکر آیا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ عز وجل
نے اپنے مقبول بندوں اورا نبیاء ورسل پر سلام بھیجالیکن جب اپنے محبوب خاص سائی تھی پر
سلام بھیجنے کا موقع آیا توفرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّهُوا تَسْلِمًا (سورة الاحزاب ٥٠)

ترجمہ: ''بیشک اللہ (جل شانہ) اور اس کے فرشتے پیغمبر سل الٹھ الیہ پر درود بھیجتے ہیں ،اے اہل ایمان! تم بھی اُن پر درودو سلام بھیجا کرؤ'

صاف اور صری الفاظ میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پینیمبراعظم واکرم ملا فالیہ پردرود جیجے ہیں اے ایمان والوقم بھی اُن پردرود وسلام بھیجا کرو۔ اس آبت مبارکہ میں خبر بھی ہے اور تھم بھی ۔ خبر بید کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم ملا فالیہ پردرود و بھیجے ہیں ، علی خبر بید کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم ملا فالیہ پردرود و بیل بھیجو۔ زمانے کی قید بھی میرے مجبوب سلافی پیٹر پردرود و سلام بھیجو۔ زمانے کی قید بھی نہیں ہے کہ کب درود جیسیجو اور کب نہیں جو یعنی سلسل کے ساتھ درود بھیجے جانے کا تھم ہے۔ مہیں وہ تھم ہے جس نے آتا ہے کا نئات علیہ التحیة والنتما پردرود و سلام کو اہل ایمان خصوصاً عاشقان مصطفلے کا شیوہ اور دستور بنادیا۔

آ قائے کا سُنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم پرنٹر وظم دونوں میں سلام جیجنے کارواج مسلمانوں میں عام ہے۔ونیا کی ہرزبان میں آپ کوسلام جیجنے کا دستور ہے کیکن میرا موضوع سخن اردونظم ہاس لئے میں اس کے پس منظر میں گفتگو کروں گا۔

احادیث مبارکہ میں بھی زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی تلقین کے اشارے ملتے ہیں۔ لہذا نبی آخرالز مال علیہ التحیة واللثاء کے جاشاروں نے اسے اپناو تیرہ اور طریقہ بنالیا۔

رسول اعظم واکرم ملی این کے دور حیات ظاہری ہے آج تک جتنے بھی نعت گوشعراء بیں تقریباً بھی نے نعت نگاری کے ساتھ ساتھ سلام ودرود کاعمل جاری رکھا ہے۔ اس بیس کسی زبان کی قیرنہیں۔ اردونعت گوشعراء کے یہاں بھی بیروایت تو انز کے ساتھ موجود ہے۔ نیتجاً درودوسلام کا ایک بے بہاخز انداردوزبان کے دامن بیس اکٹھا ہوگیا۔

میرے بیرومرشد حضرت صوفی سیدمجدعزیز الحن شاہ نوابی لیافتی ابوالعلائی چشی قادری صاحب سیادہ آستانہ عالیہ نوابیہ قاضی پورشریف ضلع فتح پور (ہسوہ) کے برادرخردمحترم المقام عزت مآب سیدمجد نورالحن نور آنوا بی عزیزی قبلہ کی فکری پرواز بہت بلند ہے۔خواہ وہ غزل ہو یا نعت ،ان کا شعر کہنے کا انداز قابل ذکر انفراد کا حامل ہے۔نعت گوئی میں تو آپ کا نام نامی اسم گرامی سرحدول کو عبور کر کے عالمی پیانے پرداد و خسین وصول کر رہا ہے۔ جناب نور کی نعتیہ شاعری میں مضامین کی جدت طرازی اور ٹی تراکیب وضع کرنے کا عضراً ان کی خدت طرازی اور ٹی تراکیب وضع کرنے کا عضراً ان کی خدت اللہ تا تا کو میزان اعتبار عطا کر دہا ہے۔

جناب نورنے نعت نگاری کے ساتھ ساتھ تھم خداور سول پڑمل کرتے ہوئے درود وسلام کے نذرانے بھی پیش کئے ہیں اور خوب خوب پیش کئے ہیں۔ جن کا مطالعہ روح کو بالیدگی اور دلوں کو بہارتازہ سے ہمکنار کرنے کے لئے کافی وافی شافی ہے۔

راقم الحروف غلام پران کا پیخصوصی کرم ہے کہ عام طور سے ان کے ہر کلام سے فیضیاب ہونے کا موقع سب سے پہلے مجھے ملتا ہے۔ للبنداان کی تمام تخلیقات میری ساعت کو فیضیاب کرتی رہتی ہیں۔ان کی شعر گوئی کا انداز مجھے حیرت انگیز مسرت سے ہمکنار کرتا

ہے۔ کم دبیش ان کی تمام تخلیقات سوشل میڈیا کے ذریعہ عالمی دادو تحسین کے تحفوں سے اُن کے دامن کو پُرکر تی رہتی ہیں اوران کی عظمتوں کا مینارروز انڈی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ایک دن مجھے اچا نک خیال آیا کہ اگر ان کے سلاموں کو یکجا کرے کتا بی شکل دی جائے توعوام وخواص سب اس سے فیضیا بہو سکتے ہیں۔بس اسی خیال نے مجھے اس کتاب کی ترتیب کی طرف ماکل کیا اور اس خیال کا اظہار میں نے حضرت نور آلحس میاں سے کیا۔وہ پہلے تو انکار کرتے رہے لیکن آخر کا رانہوں نے میری التجا کو دولت اجازت عطا کرتے ہوئے اینا تمام سلامیکلام مجھے عزایت کردیا۔

آئے آپ بھی ایک خلصانہ نظران کے سلامیہ کلام پر ڈالئے اور دیکھئے کہ جناب نور کا بیا ثاثہ کس اہمیت کا حامل ہے۔

جناب نور کا جو کلام مجھے حاصل ہوا اس میں گیارہ سلام آتائے کون ومکال سرورانس و جال مجبوب رب العلیٰ احمر مجتبیٰ محم مصطفیٰ سائٹر آئیلی کی بارگاہ بیکس پناہ میں پیش کئے گئے ہیں۔
تین سلام شہید وفا ،شہزادہ گلگوں قباسید ناامام حسین علیٰ جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ عالی وقار میں پیش کئے گئے ہیں۔ دوسلام واداحضور شمس العارفین بدرا لکا ملین فخر السالکین محبوب المقر بین عاشق سیدالرسلین حضرت الحاج صوفی سید نواب علی شاہ حسیٰ عزیزی ابوالعلائی چشتی قاوری علیہ الرحمة والرضوان کی بارگاہ میں نذران عقیدت و محبت کے طور پر پیش کئے گئے ہیں۔

ان تمام سلاموں میں خلوص ومحبت اور عقیدت کا دریا ٹھاٹھیں مار تا نظر آتا ہے۔ ہر مصرع محبوبان بارگاہ رب العباد کے دریائے عشق میں غوط زن ہے۔ زبان و بیان کی صفائی، چستی اور در تی ہرسامع اور قاری سے بے ساختہ واہ واکہلوانے کی بھر پورصلاحیت رکھتی ہے۔ آیئے چندا شعار سلام و درود آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھتے میں اپنے دعوے میں کہاں تک حق بجانب ہوں:

مظہر ثان کبریا صلّ علی مُحَقَدِ
نوشت برم دوسراصلّ علی مُحَقَدِ
فشت مصطف مجھ پہ جو مہرباں ہوا
دل کے ورق پہ لکھ دیا صلّ علی مُحَقَدِ

نبی کے جلوہ زیبا پہ تابناک سلام نبی کی زلف معطر پہ مشکبار درود سنو سنو کہ بیہ ننجہ ہے آزمایا ہوا مٹانے والا ہے ذہنوں کا انتشار درود

سلام اس پر جو کشور دیں کا تاجورہے درود اس پر جو نوع انسال کا مفتخر ہے سلام اس پر ہے تاج لولاک جس کے سرپر درود اس پر جو وجہ ایجاد بحر وہر ہے

پھریہ چارمصر عے جن کو بقائے دوام کی سندعطا کی جا چکی ہے اور جن پر ہرشاعر نعت نے مصر سے لگا نا سعادت کا موجب جانا اور جن کو بارگاہ سرکار دوعالم ساٹھ آیا ہے تبولیت کی سندمل چکی ہے (بیمیر سے وجدان کی آ واز ہے ) ، ان پر حضرت نور طبع آ زمائی نہ کرتے ، ممکن نہ تھا۔ انہوں نے کس خو بی سے ان پر مصر سے لگائے ہیں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ تا ہوں:

چاہتوں کی آرزو ہو آرزو کی جبتجو ہو جبتجو ہو جبتجو کی تم آبرو ہو جبتجو کی تم آبرو ہو یا نمی سلام علیک صلوات اللہ علیک علیک صلوات اللہ علیک

مظهر ذات قِدُم هو بحر ذخار نعم هو پیکر لطف اتم هو نیر چرخ کرم هو یانبی سلام علیک یا صبیب سلام علیک صلوات الله علیک یانبی سلام علیک یا صبیب سلام علیک صلوات الله علیک بینجی و یکھتے:

> اے شہنشاہ رسولاں الصلوٰۃ والسلام تاجدار نوع انساں الصلوٰۃ والسلام

ایک اک پی کے لب پر ہے ترا ذکر جمیل پڑھ رہاہے گلشن جاں الصلوٰۃ والسلام

حفرت بشر بن سعدرضی الله عنه نے آپ سالفالیہ ہے پوچھا کہ اے الله کے بیارے رسول سالفالیہ ہے الله کے ہم بیارے رسول سالفالیہ الله نے ہمیں آپ سالفالیہ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ سالفالیہ پر کس طرح درود پڑھیں؟" آپ سالفالیہ خاموش ہوگئے اور آئی دیر خاموش رہے کہ ہم خواہش کرنے لگے کہ کاش ہم نے سوال نہ کیا ہوتا، چنا نچہ آپ سالفالیہ نے فرمایا: تم کہا کرو:

ٱللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَتَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَتَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ هَجِيْدٌ ﴿ ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَتَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ جَيِيْدٌ فَجِيْدٌ

(صیح بخاری شریف2442)

یہ وہ درود شریف جس کے بغیر نماز کھمل نہیں ہوتی اور سیدرود پاک آل رسول پر سلام ودرود بھیجنے کا بین جواز بھی ہے:

مربلا کے تاجدار شہزادہ گلگوں قباسیدنا امام حسین علی جدم وعلیہ السلام کی بارگاہ میں نذران توسلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ری عزیمت و جرأت کو بے شار سلام حسین! تیری امامت کو بے شار سلام حسین! تیرے تدبر پہ بے حساب درود حسین! تیری فراست کو بے شار سلام

سب سے آخر میں داداحضورش العارفین بدرالکاملین فخرالسالکین محبوب القربین عاشق سید الرسلین محبوب القربین عاشق سید الرسلین حضرت الحاج صوفی سیدنواب علی شاہ حسنی عزیزی ابوالعلائی چشتی قادری علیه الرحمة والرضوان کی بارگاہ میں سلام کے بیاشعار پڑھئے اورا پی عقیدتوں کوجلا بخشے:

اے فخر سالکاں شہ نواب السلام
اے بدر کاملال شہ نواب السلام
اے نائب حسین وحس شان بوالعلی
اے فخر خاندال شہ نواب السلام
زیب تخیلات ،متاع دل و نظر
توقیر گلتاں شہ نواب السلام

تین سلامیہ رباعیاں بھی بارگاہ رسول انام سٹھٹیلیٹم میں پیش کی ہیں۔ بحروں کی رنگارنگی حضرت نورکی فنی چا بکدی اورمہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

حضرت نورالحن میال نے ترتیب واشاعت کی اجازت مرحمت فرما کرمجھ گدائے ور پرجوکرم کیا ہے اس کے لئے میں ہمیشدان کا قرض وار رہوں گا۔

حضرت نور کے پاس نعت ومنا قب اور غزلیات کا اتنا ذخیرہ ہے کہ کئی دواوین منظرعام پرآ سکتے ہیں لیکن نجانے کیوں وہ اپنے کلام کی اشاعت کی طرف تو جنہیں دیتے۔ یہ پہلاموقع ہے جب حضرت کا کوئی کلام پکی سیاہی سے کاغذ پر اپنی تابانیاں بھیررہا ہے۔ اللہ عزوجل بصدقہ رسول اکرم سائٹ کیا ہے حضرت نور الحسن میاں کے ان سلاموں کو قبول عام کی سند سے نواز ہے اور میرے لئے دنیوی واخروی عزتوں کاذر بعد بنائے۔ آبین بجاہ سیدالرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔

ی<mark>اوروار فی عزیزی نوالی</mark> ۱۲ رفروری <u>۲۰۱۸</u>ء بروز دوشنبه



# مظهرشان كبرياصل على محمد

مظیرِ شانِ کبریا حَلِّ عَلَٰی مُحَمَّدٍ نوشته بزم دوسرا حَلِّ عَلَٰی مُحَمَّدٍ

چشمهٔ بخشش و نجات یعنی مدار کا نات قاسمِ نعمتِ خدا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ

عالمِ حشش جہات میں کوچۂ ممکنات میں گونج رہی ہے بیا صدا صَلِّ عَلَی هُدَمّدِ

کیے کوئی غبارِ شر میری طرف کرے نظر رہتا ہے ورولب سدا صَلِّ عَلَی هُدَمّدِ

خامهُ عشقِ مصطفیٰ مجھ پہ جو مہرباں ہوا دل کے ورق بہ لکھ دیا صَلِ عَلٰی مُحَمّدٍ

باغ تخیلات میں جھوم رہی ہیں نکہتیں پڑھتا ہے کوئی برملا صَلِّ عَلَی مُحَمّدٍ اہلِ خرد کی آرزو اہلِ نظر کی جنتجو اہلِ صفا کا مشغلہ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ

روشی حریم نور واقتِ غَیبت و ظهور شابدِ جلوهٔ خدا صَلِّ عَلَی مُحَمّدٍ

صح کرم ادا تری شہد و شکر نوا تری تیرا جمال بے بہا صَلِّ عَلَی هُدَمّدِ

ار بہار جاوداں لطف کے باغ بے خزاں موج نسیم جانفزا صَلِ عَلَى مُحَمّدٍ

نورِ چراغِ ابتدا باعثِ بزمِ انتها ربِعظیم کی رضا صَلِ عَلٰی هُحَمّدٍ

راحتِ جانِ عاشقال وردِ زبانِ عارفال ذكر و بيانِ مصطفیٰ صَلِ عَلَى مُحَمّدٍ

ول کا مرے قرار ہے نور آمرا شعار ہے صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

# دلوں کے واسطے ھے باعث قرار درود

دلول کے واسطے ہے باعثِ قرار درود اِس کیے تو میں پڑھتا ہوں بے شار درود

ضرور موسم رحمت کی آمد آمد ہے ادھر سے گزری ہے پڑھتی ہوئی بہار درود

نبی کے جلوہ زیبا پہ تابناک سلام نبی کی زلفِ معطر پہ مشکبار درود

کھڑا ہُوا ہول جو صحرائے آتشیں میں تو کیا ہے میرے واسطے رحمت کا آبشار درود

مری یہ بات کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا کہ "بخش دیتا ہے انسال کو اعتبار درود''

درود یول تو سبھی ہیں بہت حسین مگر درود تاج کو کہتے ہیں شاہکار درود ہیں جس قدر بھی زمانے میں عاشقانِ رسول ہر ایک سانس پہ پڑھتے ہیں اشکبار درود

بُول رخج و الم كا جو نوچ ديتا ہے درست كرتا ہے ملبوسِ تار تار ، درود

سنو سنو کہ یہ نسخہ ہے آزمایا ہوا مٹانے والا ہے ذہنوں کا انتشار درود

وہ قربِ سرورِ دیں کا خزانہ پائے گا جو صبح و شام پڑھے ایک اک ہزار درود

پڑھا جو وجد کے عالم میں پڑھنے والے نے اُر گیا مرے سینے کے آر پار درود

خدائے پاک بنا دے گا جب ارضی پڑھے جو شوق سے صحرائے خار خار درود

مجھے یقین ہے اے نور اہلِ عظمت میں عطا کرے گا مجھے تاج افتخار درود

# سلام اس پرجو کشور دیں کاتاجورھے

سلام اس پر جو کشور دیں کا تاجور ہے درود اس پر جو نوع انسال کا مفتخر ہے

سلام اس پر ہے جس کے قدموں میں عرشِ اعظم درود اس پر بیہ کہکشاں جس کی ربگزر ہے

سلام اس پر جے اندھیرے بھی مانتے ہیں درود اس پر جو روشنی کا پیامبر ہے

سلام اس پر جو حسنِ کردار کا ہے مظہر درود اس پر نگاہ جس کی حیات گر ہے

سلام اس پر ہے جس کی الفت متاعِ ایماں درود اس پر جو کن فکال میں عظیم تر ہے

سلام اس پر حبیب رب کریم ہے جو درود اس پر جو خلق کا مطح نظر ہے

## وَسَلِّمُواتَسُلِّيمَا

سلام اس پر ہے تاج لولاک جس کے سر پر درود اس پر جو وجبہ ایجادِ بحر و بر ہے

سلام اس پر کہ ماہ کامل ہے جس کا منگتا درود اس پر کہ مہر جس کا گدائے در ہے

سلام اس پر جومیری شب کوکرے فروزال درود اس پر جو میرا سرمایۂ سحر ہے

سلام اس پر جوساتھ رہتا ہے بن کے رحمت درود اس پر جوسارے عالم کا چارہ گر ہے

سلام اس پر جمالِ عالم فدا ہے جس پر درود اس پر خیال جس کا حسیں گہر ہے

سلام اس پر دیے جمکتے ہیں جس کی ضو سے درود اس پر کہ جس سے روشن مرا کھنڈر ہے

سلام اس پر جونورزینت ہے میرے فن کی درود اس پر جو میرا گنجینۂ ہنر ہے

# يأنبىسلام عليك

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک
صاحب قرب دفی ہو
صاحب قرب دفی ہو
کیا کہوں سرکار کیا ہو
جو کہوں اُس سے سوا ہو
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک
وابتوں کی آرزو ہو
چاہتوں کی آرزو ہو
جبجو کی تم ہو منزل
آرزو کی جبجو ہو
عشق کی تم آبرو ہو
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا خبیب سلام علیک علیک صلوات الله علیک
یا خبیب سلام علیک صلوات الله علیک

```
وجيه تخليق جهال هو
تاجدار مرسّلال هو
رحمتِ کون و مکال هو
              چارہ ساز بے کسال ہو
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک الله علیک
             اول و آخر حمهیں ہو
باطن و ظاہر حمهیں ہو
سارا عالم تم پہ روشن
شاہد و ناظر حمهیں ہو
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک
                      مظیرِ ذاتِ قِدم
بحر ذخارِ نعم
پیکرِ لطفِ اتم
بیرِ چرخِ کرم
بیرِ چرخِ کرم
              20
              37
              27
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک
```

بیکسوں کی لاج رکھ لو غمزدوں کی لاج رکھ لو عاصیوں کی لاج رکھ لو ہم بدوں کی لاج رکھ لو

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک

> حالِ غم کس کو سنائیں داغِ دل کس کو دکھائیں چھوڑ کر در کو تمہارے اور کس کے در پہ جائیں

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک

سوئی تقدیریں جگاؤ ہاں ذرا جلوہ دکھاؤ نور کی خیرات دے کر تیرگی دل کی مٹاؤ

یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک

باعث ایجادِ عالم فر ابراہیم و آدم فکق میں سب سے مکرم سب سے اعلی اور معظم یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک دین تم ایمان تم ہو بولتا قرآن تم ہو اپنے رب کی شان تم ہو دو جہاں کی جان تم ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک الله علیک صدقه دو نوری ردا کا صدقه دو آلِ عباً کا فاطمه خیر النسا کا صاحب گل گوں قبا کا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك

# وَسَلِّمُوَاتَسُلِّيمًا

ہو عطا آقا حضوری
دیکھ لوں دربارِ نوری
صدقۂ حسنین دے دو
نور کی حسرت ہو پوری
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک
یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک



# اے آمنه کے لعل همار اسلام لو

اے آمنہ کے لال ہمارا سلام لو محبوب ذوالجلال جارا سلام لو اے صاحب جمال مارا سلام لو اے مصدر کمال جارا سلام لو ممکن نہیں نظیر تمہاری جہان میں ہے مثل و بے مثال ، ہمارا سلام لو کہتے ہیں احترام سے قدی بھی صبح وشام اے ذات خوش خصال ہمارا سلام لو جس راہ سے گزر گئے بولے شجر جمر ہوکر بہت نہال ہمارا سلام لو چے ہیں آ گہی کے جوصحراؤں میں حضور کہتے ہیں سب غزال ہمارا سلام لو پڑھتا ہے کھہ کھہ تری ذات پر درود کہتے ہیں ماہ و سال جارا سلام لو خيرِ رسول ، خيرِ وريٰ ، خيرِ کائنات! بالخير ہو مآل ہمارا ، سلام لو

## وَسَلِّمُواتَسُلِّمُا

اب ہے کرم کا وقت غلاموں پہ یا نبی
دیکھو ہمارا حال ہمارا سلام لو
جب ہم پڑھیں درود کروتم اسے قبول
جب ہم کریں سوال ہمارا سلام لو
آساں ہوں سارے مرطے روزِ شارکے
گر وقتِ انتقال ہمارا سلام لو
ہے حد درود اے شہ قلیم التفات
اے دافع ملال ہمارا سلام لو
دو رو کے کہہ رہے شے اسیرانِ کربلا
ہم غم سے ہیں نڈھال ہمارا سلام لو
اے رونقِ حریم شخن تم پہ ہو درود
اے نیتِ خیال ہمارا سلام لو
اے زینتِ خیال ہمارا سلام لو
اے زینتِ خیال ہمارا سلام لو



## سرور سروران سلام عليك

سرورِ سرورال سلام علیک مرسّلِ مرسّلال سلام علیک اے قصیح اللمال سلام علیک اے بلیغ البیال سلام علیک مقبلِ مقبلال سلام علیک اے نگارِ نگارخانۂ غیب طرۂ مہوشاں سلام علیک رازدار مشیت باری سائرِ لامکال سلام علیک شاہد و ناظر و بشیر و نذیر نازِ پیمبرال سلام علیک ربير ربيرال ، هير زمال اے شہ دوجہاں سلام علیک

# وَسَلِّمُوَاتَسُلِيًّا

اپر الطاف ، سلسيلِ عطا راحتِ تشكال سلام عليک راحت و شفقت و عنايت کے قلامِ بے کرال سلام عليک آسانِ شرف بھی کہتا ہے آسانِ شرف بھی کہتا ہے آسانِ سلام عليک آسان سلام عليک تجھ پہ پڑھتی ہے موج موج درود کے آب روان سلام عليک شافع حشر ، ساقی کوثر مائی کوثر نور اے نور گنگناتے رہو فون و مکان سلام علیک نور اے نور گنگناتے رہو شافع کون و مکان سلام علیک نور اے نور گنگناتے رہو



#### اء شهنشاه رسولان الصلؤة والسلام

اے شہنشاہ رسولاں الصلاۃ والسلام تاجدارِ نوعِ انساں الصلاۃ والسلام

اے حبیب رب اکبر سید ہر دوسرا افتخارِ عزت و شال الصلوة والسلام

الصلاة والسلام اے رحمة للعلميں اے سرايا فضل و احسال الصلاة والسلام

ایک اک پی کے لب پر ہے ترا ذکرِ جمیل پڑھ رہا ہے گلشن جال الصلوة والسلام

د مکھ کر تیری چمک اے روضۂ خیرالوریٰ کہتے ہیں برجیس و کیواں الصلوۃ والسلام

اے نسیم خلد ہستی موجہ باد جناں اے بہار باغ امکاں الصلاۃ والسلام

# وَسَلِّمُواتَسُلِّمًا

قطره قطره كوثر و تسنيم كا محو ثنا اور صدائے حور و غلمال الصلوة والسلام

اے گفاف ہر ضرورت وجہ دنیائے حیات وستگیر ہر پریثال الصلوۃ والسلام

اے نوید ابن مریم اے مناجات خلیل حضرت مولی کے ارماں الصلاة والسلام

يْرِ چِرْخُ ہدايت ، مظبرِ نورِ خدا اے منارِعشق و عرفاں الصلوٰق والسلام

جب ہواؤں نے لیا اے نور نام مصطفیٰ کہہ اٹھا سارا گلتاں الصلوٰۃ والسلام



#### سيدالاولينسلامعليك

سيد الاوليس سلام عليك نازشِ آخرين سلام عليك

رحمتِ عالمیں سلام علیک شافعِ مذنبیں سلام علیک

حامل النفات ، گنجِ عطا فضلِ رب کے امیں سلام علیک

قدر افزائے قریبً افلاک شانِ روئے زمیں سلام علیک

پُر کرم سے تر سے ہیں دامن دل شاہِ دنیا و دیں سلام علیک

زینتِ سر ہے تاج اُو اُدنیٰ اے مکال کے مکیں سلام علیک ساكنانِ فلك كهيں پيم فحرِ روح الاميں سلام عليك

گلشنِ عظمت و فضلیت کے اے گلابِ حسیں سلام علیک

شاهِ کونین ، ماهِ عز و شرف فخر خلد بریں سلام علیک

سدِ بابِ گمال ، چراغِ حدیٰ مبرِ چرخِ یقیں سلام علیک

کاش طیبہ میں آکے نور کھے اے شہ مرسلیں سلام علیک



# سركار كائنات همارا سلام لو

سرکار کا نات ہمارا سلام لو اے منبع صفات ہمارا سلام لو

جس کے لیے سجائی گئی بزم آب وگل وہ ہے تمہاری ذات ہمارا سلام لو

اے تاجدار انفس و آفاق السلام اے حاصلِ حیات ہمارا سلام لو

لب ہائے شوق پر ہے تمہارے لیے درود کہتے ہیں شش جہات ہمارا سلام لو

اے وہ کہ جس نے بخششِ امت کے واسطے رو رو کے کاٹی رات ہمارا سلام لو

صدقے تمہارے عزتیں پائیں تو کہدا تھے لعل و جواہرات ہمارا سلام لو

# وَسَلِّمُواتَسُلِّمًا

اے وہ کہ جس کے روضنہ اقدس پہ ہر گھڑی برسیں تجلیات ہمارا سلام لو

کہتی ہیں لمحہ لمحہ تمہاری جناب میں آیاتِ بینات ، ہمارا سلام لو

صح نشاط پڑھتی ہے سرکار پر درود کہتی ہے چاند رات ہمارا سلام لو

اے تاجدار شہر نعم ، مصدر کرم اے جان النفات ہمارا سلام لو

اے نقطهٔ علوم و تعلم ، نظمِ آگهی سرحیلِ معجزات جمارا سلام لو

اے کاش نور کہتا میں روضے کے سامنے یا صاحب الصلاق ہمارا سلام لو



# دافع آلام و كلفت السلام

دافع آلام و كلفت السلام شافع روز قيامت السلام

اے صفات و ذات میں فردِ فرید شاہ کار دستِ قدرت السلام

السلام اے صاحبِ خیرِ کثیر مَنفَذِ خلق و مروّت السلام

السلام اے تاجدار مُرسلال السلام اے جانِ خلقت السلام

السلام اے مطلع صح کرم قلزم جود و سخاوت السلام

السلام اے قمع بزمِ کا ننات صدر ایوانِ رسالت السلام اے رسول آخری محبوب رب اے میہ چرخ نبوت السلام

اے امین فضل ربّ کن فکال اے قسیم جملہ نعمت السلام

السلام اے باعث ایجادِ کل منتہائے جاہ وعظمت السلام

السلام اے مرکزِ علم و ہنر محورِ فہم و فراست السلام

السلام اے یار غار مصطفلٰ صاحب صدق وصدانت السلام

اے عمر!'' فاروق'' بین کفرودیں ناظم بزم عدالت السلام

جامع القرآن عثانِ غنی اے گلِ باغِ سخاوت السلام

اے علی الرتضلی شیر خدا فالح باب ولايت السلام آبروئے بندگی ، شانِ حیا سيّره خاتون جنت السلام اے حسن! اے سید اہلِ جنال حاملِ تاجِ خلافت السلام المحسين! المعنى ذبح عظيم اے سپہر عزم و ہمت السلام اے محی الدین اے غوث الوریٰ اے مغیث وین و ملت السلام المحين الدين قطب الاولياء وارث فيض نبوت السلام اے شہ نواب! ولبند رسول كاهف اسرار وحدت السلام نور کی ہر سانس پڑھتی ہے درود

دل کھے ساعت بہساعت السلام

# صاحب عمى لاسير تم يه درود اور سلام

صاحب عمدہ سیرتم پہ درود اور سلام اے شہ جن و بشرتم پہ درود اور سلام

چاند سورج رُخ پرنور کی خیرات جمیل کہکشاں گرد سفر ، تم پہ درود اور سلام

سرخرو المجمن گل میں ہیں آ قائے کریم بھیج کر خاک بسرتم پہ درود اور سلام

بزم انجم پہہی کچھ بس نہیں اے نور ازل پڑھتی آئی ہے سحرتم پہ درود اور سلام

میرا ایمال ہے نماز اس کی نہ ہوگی کامل کوئی بھیجے نہ اگر تم پہ درود اور سلام

عالم علم لدن ، مهبط قرآن مبیں حامل اوج نظرتم یہ درود اور سلام پھر مجھی دھوپ کی سختی سے نہ پہنچے گا ضرر بھیج وے دشت اگرتم پہ درود اور سلام

تم ہو محبوب خدا ، در پہ تمہارے آقا خم ہیں کونین کے سرتم پہ درود اور سلام

جان گلزار بنیں ، جان بہاراں بن جائیں بھیج کر برگ وشجرتم کو درود اور سلام

تم جو چاہوتو ملے درد کی ٹیسوں سے نجات مرہم زخم جگر تم پہ درود اور سلام

رات دن تصبحتے ہیں تنج تمنا سے حضور نور کے دیدۂ ترتم پہ درود اور سلام



#### دباعيال

ہونٹوں پہ گلاب سا مہکتا ہے درود مہتاب سا ذہن میں چمکتا ہے درود مصلنے لگتے ہیں باب رحمت اے نور گلزار دعا میں جب چہکتا ہے درود

دیوار و در کو ربگذاروں کو سلام سب گلیوں کو سب چوباروں کو سلام اک گلشن عالم ہی نہیں جنت بھی کرتی ہے مدینے کے نظاروں کو سلام

اے جان کرم تم پہ درود اور سلام
اے شمع حرم تم پہ درود اور سلام
اللہ کے محبوب رسول رحمت
اللہ کے مام تم پہ درود اور سلام

را كبدوش پيهبرالسلام

سلام بحضور سيدالشهد افاتح كربلادلبند فاطمه نورعينين مرتضى جگر گوشد مصطفیٰ حضرت سيدناامام حسين عليهالسلام

> راکب دوش پیمبر السلام اے خسین! اے شیر داور! السلام

قرة العينين صديق و عمر نازشِ عثان و حيدر السلام

زندگ تجھ سے ملی اسلام کو اے شہر السلام ا

اے در شبیر یہ عظمت تری آسال کہتا ہے جبک کر السلام

اے حسین اپنے لہو سے آپ نے کی رقم تفسیر وانحر السلام

وشت کو تونے کیا جنت بدوش باغ زہرا کے گل تر السلام اے حسین اے شہوار کربلا اے مرے حامی و رہبر السلام

اے حسین اے راحتِ جانِ ملول اے قرارِ قلبِ مضطر السلام

د کیھ کر کہتا ہے اہلِ بیت کو خاندانِ ماہ و اختر السلام

عزم و استقلال کے بدر منیر اے گل شاخِ مقدر السلام

اے امیر عشق اولادِ علی میرے عباسِ ولاور السلام

اے شہ نوّاب بینارِ خلوص اے حسیتیت کے خوگر السلام

نور کے لب کہدرہے ہیں دم بددم مالک تشنیم و کوٹر السلام

## ملت کے تاجدار هماراسلام لو

سلام بحضور سيدالشهد افاتح كربلا دلبند فاطمه نورعينين مرتضى جگر گوشد مصطفیٰ حضرت سيدناامام حسين عليه السلام

> ملت کے تاجدار ہمارا سلام لو امت کے غمگار ہمارا سلام لو

اے وہ کہ جس نے راہ خدا میں لٹایا گھر کہتے ہیں جاں نثار ہمارا سلام لو

اسلام كا يد باغ تمهارے بى خون سے ابتك ہے لالہ زار ہمارا سلام لو

شادابتم سے دیں کے شجر کی ہے شاخ شاخ اے موجد بہار ہمارا سلام لو

اے وہ جبیں کو جس کی شبہ کا تنات نے چوما ہے بار بار ہمارا سلام لو

کہتی ہیں جس کو رفعتیں دوشِ رسولِ پاک اس دوش کے سوار ہمارا سلام لو گردابِ اضطراب سے بچنا محال تھا اے موجبِ قرار ہمارا سلام لو

کہتا تھا یا حسین ترا عزم دیکھ کر میدانِ کارزار ، ہمارا سلام لو

کہتا ہے کربلا کے اسیروں کا قافلہ باچیثم اشکبار ہارا سلام لو

میری کبیدہ روح کا یا شاہِ کربلا کہتا ہے تار تار ہمارا سلام لو

کھلٹا ہے کیا شہادت عظمیٰ کا تم پہ تاج اے رب کے شاہکار ہمارا سلام لو

آ قائے دوجہال کے دلارے مرے حسین کہتے ہیں چار یار ہمارا سلام لو

کہتا ہے کربلا کے فلک سے ابھی تلک خورشیدِ افتخار ہمارا سلام لو

### وَسَلِّمُواتَسُلِّمًا

اُڑ اُڑ کے کربلاکی زمیں سے کہیں حسین ذرات بے شار ہمارا سلام لو

تم نے لہو سے اپنے بجھائی تھی اُس کی پیاس کہتا ہے دشتِ خار ہمارا سلام لو

ہر بار ہم ہول بزمِ تصور میں روبرو ہر بار بیثار ہمارا سلام لو

دیتا ہے نور واسطہ اصغر کے خون کا شیرِ نامدار ہمارا سلام لو



# ترىعزيمت واجرأت كوبهمار سلام

سلام بحضورسيدنا حضرت امام حسين عليه السلام ورضى الله تعالى عنه كى بارگاه بيكس بناه ميس

تری عزیمت و جرأت کو بے شار سلام حسین! تیری امامت کو بے شار سلام

حسین! تیرے تدیر پہ بے حساب وُرود حسین! تیری فراست کو بے شار سلام

ترے جمالِ دل افروز پر ہزار وُرود حسین! تیری وجاہت کو بے شار سلام

ترے لہو سے ہے سر سبز حوصلوں کا چن حسین! تیری شہادت کو بے شار سلام

امین شوکتِ کعبہ ہے سنگِ در تیرا حسین! تیری سادت کو بے شار سلام

رسول نانا ترے ، فاطمہ ہے ماں تیری حسین! تیری نجابت کو بے شار سلام

ترے کمال سے ظاہر کمالِ مُرتَضوی حسین! تیری نیابت کو بے شار سلام

ستم کا لشکر جرار اب بھی کانیتا ہے حسین! تیری شجاعت کو بے شار سلام

دلیلِ عظمتِ کردار ہے تری ہستی حسین! تیری قیادت کو بے شار سلام

میانِ خنجر و شمشیر بھی قضا نہ ہوئی حسین! تیری عبادت کو بے شار سلام

دُرود ہو تری اولاد و آل و عترت پر حسین ! تیری جماعت کو بے شار سلام

حسین! تیرا دیارِ عطا رہے آباد حسین! تیری سخاوت کو بے شار سلام

تری توجہ نے رکھی ہیں نور پر نظریں حسین ! تیری عنایت کو بے شار سلام

### اے فخر سالکان شه نواب السلام

سلام بحضورشمس العارفین بدرا لکاملین قدوة الواسلین فخر الصالحین محبوب المقر بین حضرت الحاج صوفی سیرنواب علی شاه حسنی عزیزی جها تگیری منعمی ابوالعلائی چشتی قا دری سهرور دی نقش بندی قدس اللّه سره العزیز

> اے فرِ سالکاں شہِ نوّابِ السلام اے بدر کاملاں شہ نوابِ السلام

> فیاض و مہرباں شہ نواب السلام اے جانِ بے کسال شہ نواب السلام

> ونیائے معرفت میں ہے سکہ ترا رواں اے روی زمال شہ نواب السلام

> اے نورچشم فاطمہ دلبند مرتطٰی آقا کے جانِ جال شہ نواب السلام

> اے نائب حسین و حسن شانِ بوالعلیٰ اے فرِ خانداں شہِ نوابِ السلام

> اے نکتہ شنج و نکتہ ور و نکتہ دان هو حق شان وحق بیاں شہ نواب السلام

زیب تخیلات ، متاع دل و نظر توقیرِ گلستال شهِ نوابِ السلام

رنج و الم کی دهوپ جدهر رخ نه کرسکے تم ہو وہ سائبال شبہ نواب السلام

اے آسانِ مجد و شرافت کے ماہتاب اے مہرِ عز و شال شہِ نواب السلام

کہتی ہے تیری بارگیہ نوربار میں تویرِ کہکشاں شہ نواب السلام

چومیں بلاغتوں کے سارے ترے قدم اے اضح اللساں شہ نواب السلام

نذرانهٔ خلوص جمارا قبول ہو بهرِ حسن میاں شهِ نوابِ السلام

کہتی ہے نور جھوم کے ہر شاخِ آرزو محبوبِ این و آل شہ نواب السلام

#### اكمل الاولياء سلام عليك

سلام بحضور شمس العارفين بدرا لكاملين قدوة الواثلين فخر الصالحين محبوب المقربين حضرت الحاج صوفی سيدنواب علی شاه حسنی عزيزی جها تگيری منعمی ابوالعلائی چشتی قا دری سهرور دی نقش بندی قدس الله سر والعزيز

> اكمل الاولياء سلام عليك سيد الاصفياء سلام عليك

مُعدنِ علم اے شہ نوّاب! شانِ علم و حیا سلام علیک

روشیٰ سے تری جہاں روشن اے دُر بے بہا سلام علیک

السلام اے امیر و ناصرِ ما مرشد و رہنما سلام علیک

رنگ رخسار پر ترے قرباں شاخ برگ حنا ، سلام علیک صبح دم روز دست بسته مخجم کے بادِ صبا سلام علیک

بزمِ روحانیاں کے شمع جمال نائبِ مصطفیٰ سلام علیک

اے گلِ باغِ بو تراب ڈرود اے میہ فاطمہ سلام علیک

السلام اے قرارِ خواجہ حَسَن راحتِ بوالعلیٰ سلام علیک

تجھ پہ لاکھوں دُرود اے نوّاب! اے دلِ اتقیا سلام علیک

نور کے دل ہے آ رہی ہے صدا آسانِ عطا سلام علیک

